ثيثندر تنرما



( تلكوشعرى مجموعة تشيش جوتسنا " كاردوترجمه )

مترجم واكثرغي**ات صديق**ي

اندين ليستكوي فورم في شائع كما

#### دوسراالدي<u>ن شم 19 ع</u>مر

قیمت: ۹ روینے مرورق: سیدبن محسم مُقِقْ کتابت: افتخار النیا بیگی (محفی معین مرکز نوشنویی) مطبع: اکسل فائن آرگیریس مجبوب بوک حیداً باد

تعبداد..... بإلخ سو

جمله حقوق بحق مصّنف محفوظ

برتعادن وتشکراتی دای داتی دی نظامس اردو ظرست زیرا بنتمام : انجن ترقی پ ندمنفین حیدرآباد دبتان دکن واردواکیدی کل برگه وروزنامه سلامتی گل برگه ملنے کے پتے

گیان باغ "\_گوت بحل \_حیدرآباد غی**ات صدیقی:** تبوسط مزجی اے فال پر پل ربانی عفی عین یادگارمرکز نوشنویی کالی کمان (42 - 2 - 22) حیدرآباد 2000ء والے بی انڈیا)

## انتاب

رفیقهات را جکماری اندرادیوی دهنراج گیرکه نام

### غياث صديقى كى تصنيفات تاليفات اورتراجسم

ر را در این سام در در مشری مجموعه مشعری مجموعه دِین اوراتر پردین الدواکی ٹرمیوں نے ۱۹۷۷ء میں انعلات دیئے ۴۱۹۷۲ قیمت هی ۴۱۹۷۲ پی شیشدر ترما کی جدید ترین بین تلکو نظمه دن کاار دو ترجمه ایک می سال میں

پرلاایدین فروخت ہوگیااس لئے یہ دوسراایڈیٹن ہدی ناظری ہے۔

شریٔ مجموعه (دیوناگری رسم خطیس) مخفی کا حمات اور کارنام ارتحقیق ) نراغصت رشاء 'ادیب نقاد ) انشابيے ا درخاکے

يشخصيت اورفن "از**وياب** قيت چه رو پيځسکه بېن د

#### تعارف

جی شینتندر شرما ، تلگویے عصری ادب میں ایک قد آور شاعرا ورایک صاحب نظر نقاد اور اسکالر کے چثیت سے قبولیت خاص دعام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ گیان پیکھیے إ وارْ دْيا نْهِ وَالْحِ لِلْكُوكَ مِزْرُكُ وْمُحْتَمِ شَاعِ وَشُونَا لِمُسْتَبِيهِ نَارَا ثَن نْهِ انْ كَ بارْمِينَ

لکھا ہے۔ "ان کی شاعری کامعیار بہت اونچاہے..... ملکوا دب میل ج بشکل دس شاعر لیں گے جوان کی شاء اندر تربت تک پہنچ سکتے ہیں"

سویت نهروا داردیا فیه تلکو که نامورشاعرسری سری نے بن کی شاعرا نہ

رتبت کو سندورتتان کسے باسرتی شعری اورا دبی دنیا من کھی اناج آنا ہے شیشندرشرا مرب را میرون کا تولان کرتے ہوئے شراکی شاعری کوفرانیسی شراب سے تعیر کیا ہے ادر لکھا کی ظموں کی تولان کرتے ہوئے شراکی شاعری کوفرانیسی شراب سے تعیر کیا ہے ادر لکھا ہے کہ اُن کی نظموں میں الی حرت انگیز لفظی تصویریں لمتی ہی جو اقلیم من میں ہیں

رت اوزلگو کے ایک اور نامور شاع 'اسکالاور نقاد ' پتا برتی نارائن

آجا ریے نے ان کی شاعری کی تعر*لیف کرتے ہوئے اِ*س خیال کا اظہار کیا ہے گ مان كاطرزا كلارب مريروقارا ورسحا أكيزب آج نهيس شا و ونادري اليه

علوم متدا وله علمی ادبیات اورفنون تطیفه کا گرامطالعه کیا ہے اور ساله اسال سے ان کا قاعلم و حکمت اور شعروا دب کے مختلف شعبوں من تخرک ہے۔ ان کی نٹری اور شعری تحلیقات کے متعدد مجموعے شائع ہو تھے ہیں مرجے کے فن برجی الخیس جور

. حاصل مے سنسکرت کے شہرہ اُ قاق شاعر کا لیداس کی طویل اور کلا سیکی نظم سیکھ وت "مے علادہ شاہنائد فردوسی کے "رستم دہراب" والے حصے کوسی الحقوں نے بہت نوش اسلوبی کے سارخ منتقل کیا ہے نیزفرانس کے شہور شاعرط ارس بودلیری متعدد نظمون کابھی ملکوس ترجمہ کیاہے۔ راجگماری اندرادھن رائج کرنے ۔ جوخود انگیرزی کی ایکشیوه بیان شاعره میں ۔۔ان کی ایک طویل نظم 'دیتر و کھوش'' مورو کی پکار)کو ہتن تام انگریزی کالیاس پہنایا ہے۔ ریٹ پٹندرشراکئی زبانیں جائے ہیں۔انگریزی پراتھیں پوری قدرت ہے اور کھی کھی انگریزی میں فریخی کی کرتے ہیں جھھتے چند سال کے اندر انفوں نے اردو یں بھی اتنی دستگاہ پیداکر لی ہے کراب آسانی کے ساتھ اردوشاع ی سے تحظوظ پوسکتے ہیںار دوا دب کی تاریخ اوراس کی رفتا زرقی سے بھی وہ مادا تف بہیں ہیں لیکن اردودنیا آئی شاعری سے زمادہ متعارف نہیں ہے حالا کدار دوا و رہلکو کے میل حول کی داستان امک برانی داستان سے تاہم پیمات حرت انگیز ہے کہ اس ورزند قرب کے ما وصف ان دونوں سٹاکٹ نہ زما ہوں ساتھی اوراد بیکین دین کی روایت ہوت کر وری ہے بلاٹ مراہ کی گون نیک ہے کہ ہندوستان کی ادبی اور تہذیبی زندگی کا نیا کار دان اس عفات کی تلانی کاسامان ہم پنجار ہا ہے اور آج سندوستان کی بھی ز آنوں کے باشعوران فلما درار ہاب فکر نظر سے کھوٹیں کرنے لگے ہیں اِس عظیم ملک کا ارتخ و تهذیب اس وقت نگ تشد دمن اورتهی دامن رسته گی جب کک بیان کی سب زبانین اورزمندی و حدثین بایمی لین دنن کوانیا نفیب العین پذینانگس و رزوشی کی بات ہے کہ اس منت بی کئی تیجہ خرخ قدم اٹھا ہے جا چکے ہیں۔ شینندر شراکی نظروں کا زیرِ نظر مجوعہ '' نیر کے بیکھ" بھی اسی ملسلے کی ایک ایم کرای ہے اس مجموع میں شرماگی ۔ ہنگلیں ' انگرکزی 'ار دوا ورسندی ترجموں تِے ساتھ پیش کی جارہی ہیں۔ آنگریزی رُجمہ اندرا دھنراج کیرکے زور فلم کامطرے۔ داكم فيات صديقي نيان نظمول كوارد دين تقل كياسيه مسترجمه اور فيرشركا ترجمه درجرُ اوّل كي تخليقي صلاحيث مشاعرا مناهيرت اورزيان دبيان يربعك راير ق*درت جا ہتاہے۔ اور پورے اط*یمنا*ن کے مقافقہ یہ* یات کہی جاسکتی ہے کہ ڈاکٹر

غهاث صدیقی نے شیشہ کری کے اس کارنازک کو مِری خوبی اور لیقے سے انجام دیا ہے۔ و نیل کے نکھ" کامطالعہارے ذہن میں پہلااصابی یہ بیداکرا ہے کہ شیندر شرای شاعری فیراور صداقت کی شاعری مے زندگی کی اور برگزیدہ قدروں نے ان کی شاعری میرافق بین بڑی دسعت بیدا کردی میے زباب و مکان کی میکراں بینائیوں کو شرانے کچھاس انداز سے اپنے اشعاری سمط لیاہے کان کی شاءی کوماایک جام صال مما بن گئی ہے ان کیے اشعار کی خالیاتی مسرت افرینی آوران کیا نداز بیار کی سرکاری ایک خصوصیا مِن جو ہر قدم پر قاری کے دامنِ دل کوانی طرف تعینی ہے" تیلم کے نگھ" کی نظیس بڑھ کراں محرف ہوا ہے۔ کہ زندگی کے فوناگوں امکانات کی اُہوں میں دور دور تک روشی ہیں گئی ہے۔ شرا نےابی شاعری میں فن کی قدیم روا تیوں کا بھی پورا پورایاس و لحاظ رکھیا ہے اورزیدکی کی عصری نقاضوں کا دامن بھی ہائیو سے ہیں جھوڑا ہے۔ گریاان کی شاعری ایک اليا أنينه خابه ہے جس میں ماضی کی فردوس کمتندہ شخصلوے بھی دکھائی دیتے ہی راور مالی اور المورتنیز بوق بوق برجیائیاں کئی نظراتی بن جوشکیس مدل بدل کرمنفقیل کے خوالول میں تبدیل ہوتی ہیں، روایات کے لہونے ان کی شاعری کو آب ورنگ دیا ہے تومعاثرہ کے ذرسودہ اور صدی نظر توں سے بغاوت کی آریجے نے اس س کے ارت و توا نائی پیدا کر دی ہے۔ زُندگی سے ان کاکوئی جھکڑا انہیں ہے؛ تاہم زندگی کوچوں کاتوں قبول ترکیتے یر بھی برحال دہ رافی نہیں ہیں ۔ مربالغ نظر شاعر کی طرح دہ زندگی کے ترحمان بھی ہی اور ایک نئی زندگی کے خالق مجی ۔ان کے گہرے تاریجی شعور اور حقیقت کے شاعراندا دراک تنان کی اواز میں و فارا دران کے کیجے میں اعتبار پیداکر دیاہے ان کے تحلیقی اظہار کی قوت بے بناہ ہے جس کا سرختیم اِن کا دہ ا مدرونی دجود ہے جو غالب کے الفاظیں بجائے خود اک محتر خیال سے اُن کے دل برخوں کی گلافی نے فطرت خارجی کے سارے رنگ سار مطابر اینے اندر سمولئے ہیں ان کا شاعراندا در اک سرز سے یں چھے موعے کلتان اور مرقطرے میں پوٹ بدہ سمندر کے بھیدکو مالتا کے اور فطرت ئے ان اسراد کووہ اینے فن کاحصہ نباً کر بیکر زاشی اور معا کات لگاری کئے بین مرقعے

وهآنتح

گئن کے ٹوٹے ہوئے دو مکروے دواودے اودے پرندے جیے دو نیل نیکھ لگا کرا ٹیجا ئیں میں ان میں کہاروں پرگرنے دالی برت اورچاندنی کی مفتری جمک پاما ہوں

تماکشین مادشے کی جان ہو جومیری ہزاروں رگوں میں ایک آنکھ بن کرجاگ رہی ہے میں کہ جسے حادثہ زندگی ہے ریزوں میں بانٹ دیا تھا ایک امنی کمجے میں تم نے ان کوریجاکر دیا

ا ورمیری زندگی پر سکون کی شبنم برسادی (تم) شرها کااحساس جال حن کاایک آفاقی تفسّورب کرهگر جگران کی ظهوں میں بھوجی آبا ہے د مارروم میں تم کو دیکھیا

ورم کنگریزوں ای ظمت میں نقش ونگار کے آئینوں میں اپنے ہے کی کی جو کھٹ پر درصوں کی شاخوں کے شیکھے دور ہر باطروں کے عقب میں

دوریب زون سے عصب میں سایوں کی سسرح ماضی کے قشش مافن کی مانند تم اکس مجل شام کی صورت اورا پیے سبب لوگریزاں کے کلابوں کوچراکرلائی ہو دتم) لوگریزاں کے کلابوں کی آرزوشاع کے ذہن میں انفس وآ فاق کی بیکرانی پیداکردتی ہے۔اوراس کے شعورِ ناشا دکو بھی شعورِ شاد مال کاجو کش نبادتی ہے۔ ، میرین خامونتی کی مکڑی ناامدی کے جانے بن رہی ہے بسائك آسو گوت ترجیم ارزان ہے شان خروان سے خراماں ہے ددصند لکے سائے) تلکوکا برجال پرست شاعب جاہے وہ حن وجبت کے رنگ بجھیے باکرے جات کے زخر سجائیے یا وقت کے کریز مالحوں کو مکرنے کی کوشش میں فودیّا لمہ یا ہوجائے سرمال میں اینے لیجے کی تعکی اورانی اُورِز کے دھیمین کو ہاتی رکھتا ہے شہا کے طرزا دیا کی بی ٹوبی اور لينقمنندي سيحب نحيان كى شاعرى مين مايتر كا جاد و جُكّا ديا كسيء تَشْرا كَاحِيَّاتُ مِتَنَّى باس كے اظهار كے كيفيت أتى ہى لطيف سے صلى برولت ال كى شاعرى كاشغار تمريش س كياب شرائ فلمول كويره كرالسام سور برماس كرشاع كي ذمي بمغري می **برابر کے شریک ہیں ۔ اس کے خواب ہارے خواب ہیں 'اس کے دل** کی دص<sup>و</sup>کنیس مارے دل کی دھوکنیں ہیں۔ اسکی تمثالے نشاط جاری تمنائے نشاط ہے اورام کا کرمجے وَی جارا لُربِ *مِحردی ہے شاع اور* قاری کے سارے درمیانی فا<u>صلے ٹوٹ جاتے</u> ہی اور دونوں' یں نگانگرت کاایک گراچتی رشت وائم مروجا آئے۔ اور بلات بہراچھی اور برتی شاعی کا آغاز ہی ہے کروہ اینے ماضعور قاری کولفی اینا ہم دم وہم نوا بنالیٹی ہے ۔ آغاز ہی ہے کروہ اینے ماضعور قاری کولفی اینا ہم دم وہم نوا بنالیٹی ہے ۔

شرما نے اپنی شاعری میں جن آ درنشوں مجن خوابوں اور جن نمننا ؤں کو یُرویا ہے اس کے سرے ازل دابد سے لُ حات ہیں ادر یہ وہ مقام عزفان ہے جہال ہر کچکے شاع کا دجو دی بخر بدایک کلی تجریبے کی شکل اختیار کرلیں ہے اور فن میں آفاقیت سائن لینے ی ہے۔ شرباکا شاء اندوجدان جہاں جہاں اندنگی اور انسان کے نہر نے قبل کی بشارت دیتا ہے ان کیا شعاریں ایک پیغمبرانہ قطعیت بیدا ہوجاتی ہے۔ ہم نئے اُدم کود صوم دھڑکے سے تاریخ کےغاروں میں اس کی اوار کو بختی ہے۔ اس کی اوار کو بختی ہے یہ وازایک دِن تام تھویٹے سکول اور جھوٹے انسانوں کو ب رح مادے گی دیے سامل) ان كى نظر "اننان" من جي مم اليي مي فيصاركن أوازسنت مي، -كتنے خاموش ساح كتني دمكته سورجول كوجهوا انسانیت کے دل مطے لوع ہورہی ہے اوران کی معرکۃ الآرا نظم<sup>ور</sup> نسلیں "ان کی نشاعرا نہ صدا قت کی ہے باک ترجان ہی کر یہ صدا دہتی ہے کہ \_\_\_\_ نئی نناجس کے لئے ہم نے مرف آنسو' زخم'خون' محمد نزیالہ کا بر مندر کی جمہ مل ماضى كيے ختك برونٹوں ما

ا اکونقیم کرنے والے امنی بردوں کو عبارت مختصر بتشیین در شرما کی شیاعری و مهنول چرتی بوی ان سرحدون مک بینچ کئی ہے جہاں ذہن کے الوانوں میں لق سے كوماشعلون كانوت رڭ ختك كى مانند بولسال الررمي ميس ملکوں کی سرحدی تھرارہ طوفاني واؤك مي انسانيت كيآ نے حادثوں کی مے یعنے کو کھلی ہوتی ہی ہمیں لیمین ہے کہ ار دو کے اصحاب ذوق '' نیلم کے نیکھ کے۔ بھی ہوں گے اورنگی روشنی بھی یائیں گے ۔۔۔



ہے۔ ٣٢

\_بشنم کے موتی 00 01 ۔ وقت گرزاں

يومم كى آواز 40

اا-- أتتظارش ۳ ١٢ \_\_ گھ ونده

١٣ -- تحفَّ شب له ا — سوغات ١٥ \_ رفص بهار ١٦ --- طوفان 9-۱۷ \_\_\_ انسان

\_ نىلىن ۱۹ ـــنيٽ رکي وادبو \_\_\_ يرجعانمان

1-1

#### سفینے روال دوال رضخ بیب الرحن کی ندر)

سورج حيكا جیسے لہو کے دریا میں المحاشس سيركوطأا وركرا م مجھے سروں کی حوری کرکے شب بھاگی<sup>، آ</sup>گ س اکبل طری

سرنکل طری

سوتی صدماں حاگ انھیں اور وقت کی سے رحد ٹوٹی ر عراوا زول کاسپرگم . رقص کناں اورعکس قکن سانسول كے مرخ سمندرس ابسا لوما <u>جیسے</u>اک شرماِن کٹے اور نتون <u>ہے</u> بھرسارے مگ کولے ڈویے يرمب لجه كهاتفا دھرتی کے پھٹ پڑنے کا امك د صما كا تقيا جفُوك بي يصاند يُراتفا

ماكوئى يبيدا بواتفا حا كا يتر إ بورج كود مك<u>م سك</u> این پنگھوں سے

الرتا پھرے ا قلاک کی سیرکرے اے بیاری زمین اب دُھو مُدُّنگالو جمال جمال نفرت كشين دالے تقے وہاں وہاں تم پریم کے دیپ جسلاؤ گوٹ مگوٹ میمکاؤ مانو سے آکائش تلک الفت کے نغیے گاؤ یے جاری یہ پیاسی دھرتی قتل کےساغرنی کر لاتدا كلمائي تشيرول كامنه بب ركرے گرم جوانی کے خوں سے اں بہنوں کے ماتھوں سے
گرائم چھینے
دصویں کے بادل میں بہنے کو
یا قوتی چہروں کے بیُرو
ہیروں کی یا دوں کے بیکھ لگا کر اُڑجاؤ
آکائش کے تاروں میں بل جاؤ
اور ہمیشہ حبیکو

کیانسلِ انسانی پر پابندی ہوکتی ہے ؟ کیاشیروں جیسے سمندروں کے پاؤں میں بٹری ڈالی جاسکتی ہے ؟ کیا نبضوں کور و کاجاسکتا ہے ؟ کیاضحوا میں اندھی کو قبید کیا جاسکتا ہے ؟ اے نادان!

اك اونچى ملكوتى بإك ندا

کوہ وضحب راسے وقت کی مرحر کی سیانسوں سے امیدول کے افول کے لیا دے سمنے ملكول كى سرحدكو مفوكرسے مثان أزادى نكلى ب راه کے تیم ڈھوٹ ببشنول كوكيك حذبات کو روندے دریا سے مواج کی مانٹ اتھری ہے ا زادی کی دایوی این محمرا نیسے اینی وادی میں تقمری ہے اپنی دکھ تھری ابرو کہہاروں ہے سکستانے کور کھھ دی ہے سحركي ابكب كران أب تبريعة كرد 'آزادی کے ما<u>تھے سے</u>

خون کے دھتے لونچے گی کل تک تو به سورج اك عيوالا تقا اسے یہ ماقوتی ہائتوں سے ہمیرے موتی چھڑکے کل یک تھا زخى كمسيتول بين شيطاني كهيل اسج زمرٌ دحبساتا زه سبزه ہے لقش قدم شهیدوں کے جیسے نوشی سے رقص کرے جنگل بیں مور گنگا کے کنارے کھیلنے والے بح برہم بتر کے ساحل ہم کشتی دالے آزا دی کے یاتی میں بہتے رہتے ہیں وقت کے دھارے بدلتے ہی

ہالیہ کی جو کی رمسکانیں ہیں نی میت کی نسلول کی چیخوں کو اور گو بخوں کو ايية قريب بلاني مبن مئلاتی ہیں اے میں کی معصوی ابک نبیا سورج سونے کے یاتی سے بحدكونهلاتاب قسمت كاك عهد زرس كيسي بياري دحرني بخد كوعطاكرتاب

يەنگەيىس بىدانگەيىس

اندرا دبوی دهنرارج کی ایم ایم کا دیگریس یا نظم انگریزی بی دفیق می اراحکماری اندرا دبوی دهنرارج کی دین کی کئی اندرا دبوی دهنرارج کیرجی کے لئے کہی گئی

شایدایک دوسرے میں ہم بنہاں تقص ہم بنہاں بنہاں تقص ہجوم زندگی سے برے سجائی کی تلاش ہے

ان انکھوں کے دوائے میں

ہو دراصل سونے اور سیاہ نیلم کے فزلنے ہیں میں دیجھ سکتا ہوں اس روح کو

ہو ہمالیہ کی چوٹی کی مانٹ دکھمڑی ہے

اورستاروں کو جھوتی ہے

جس میں بیرامعطر ماضی بسا ہواہیے شہنا نی بھیلی زندگی کے کہسا روں اور وا دیوں ہیں

گورنج اعظمی ہے اورداگ ہنڈول

ير يول كى طرح

متناب کی کران کرن سے مريبيون كے محرايس اتر رہاہے جہاں سحبے آوازے البسرأيس زري لمبوس ميس ابنی زلفول کو تھیا سے ایک محمل دنیا ئے فواہشات میں جبان مونتوں كى مسكل بىك مینی چروں رہی تی ہے باغول میں علوں میں جہاں حبینانیں موسموں کے کیت گاتی ہیں جهال برنی کی انگھیں مسکولی ہیں اورمورنا بيتابي ال سنم مرول مي وند صياست يرب يرىتول كھيتوں اور فلعوں بيں جوراجستان کی رنگب<sup>صح</sup>امیں موتیول کی طرح مکھرے ہیں

ان تعمور دل کوپیں نے الين بزرگول كى كتابول يى ابك أنكه بن كر برس موسع برها تحا أك تنهائي كمارح سيطر حيول بربيجماتها يحيلي زندكيول كوتلاتش كرتا بوا تحت الشعوريس مين في الكيض كمو ما تما حيراب مأكما بول نئی صبح کے افق پر میرے نا آفریہ ہ کوں کے خالق ان دوا نکھوں ہیں مسكرتے نظراتے ہي

# منظ ساحل دين الدي

عمیق ہے عمیق تر ہوتی جاتی ہے محھے گرفت میں لے لیتی ہے گرحتا ہوا پیام میرے کالوں میں رس گھولتاہے کیائم اکھی اسی بقین پر قائم ہو کہ یہ دن رسولوں کے اور صلیبوں کے ہیں زندگی کوصلیب کی ما نند تراشتے ہیں

ادراً دم کوامب ِمرنم کی صورت بیں ڈھالتے ہیں نئے عہد کاسورج انجرکر اپنے ہونٹ کھولتا ہے ایک نے عہدنامے کا تحفہ لا ناہے یہ موت اور حقیقت لیے ندی کی مقدس کتا ہے۔

> انساك ا کاش لوک کے واسیوں کی مانٹ ر ازادوبے زنجیرے الک ذمانے کی جائٹ ہے الك نئ قوت بن كر ایک نئی داهیر ق م سے قدم ملار ہاہے زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک ایس ساحل سے اس ساحل تک نہیں بلکہ انقول کی رنگذار میں ایک نیاییامبر سابقہ پیام برے مقابل اسے گا اس كرود كى مار بونغمهٔ نائشنیده

اینے گلے میں روکے ہوئے ہو انسانی فہم کے کٹا دول سے بیے ہے وه صليب برنتي جاندني اورسنهري روشني كاطوفاك جلو' اے جان آرزو طوفانی بالره میں جست لگائیں اورائے والی کل کی حلتی ہوئی تنحرول ہر الييخالب دكه ويب وقنت کی جیسراً گاہوں میں نوف اور غصے كى ندياں جاكرتى ہيں۔ جهال تم ادريس دومعصوم كليسال بيون بريالي کي زيالوں پر پيکي ہو تي ہي كاسنى سحوك كى نكهت بارودكي يو

ائک ما دکو مبگا تی ہے حِنگ کی ہوس اور حذمات زندہ ہوجاتے ہیں

تاریج نظربوں کی دھول کے ساتھ گزرتی ہے نعرون کی آواز گونجتی ہے

التحاظرت

<u>جیسے دور کے کہساروں برافق کے قربیب</u> وھواں اسمان کی بیشا نی بر

لكيرس لناحانك اورغٹ ر

تھکتے ہوئے اسمانوں میں

غیر متوقع تحرول کے ایوالوں سے محزدجا تاسب

ا دراس عب رکے گزر جانے کے بعد ہم دھوکے کاشکار ہوجاتے ہیں

محمت گلتے ہوئے

ادرے نبیا و دلیل کے گلڈستے اٹھالتے ہوئے اے وقت کے لوخیز بچے

اے دودھ کے تسسمندر العصائد! تارتار كروال ہومین کی مانند انك شفا ف يور نازك انگلبول كو بریالی ادر عبنو*ل کو چیوزا*س موروں سے کھیلٹا ہے ایک سا ده گیت کی طرح کھارہا کے ذہن کے شاہریج

تمام ضدی نظرایوں کے بیراہن ا ور نولصور تی کے مصنوعی ملبوسس کو ترک کرنے بے اوا زاید کے اسانوں میں اچھالتاہے يہ خواہش ہے كہ طوفانی سمندر وں كى لاكارميں جنعیں دور نواب کے در بحرب یں سے دیکھا تھا جن کی بیرواز کو

نىلى روشنى مىر بركھاتھا جن کاگیبت م مت انسوہے ان مینارول سے ٹیکٹاہے جن میں متا کی آنکھیں جل رہی ہیں زلزله بمينكار تاہے اور ڈسٹاہے حذرات کے خس وفا شاک کی طرح . لاوا أبلت اب اورانسان كوفه صكيلت موك زندگی کے دوسمے کناریے تک محينك وبتاي مصيرانسان ایک کٹارے سے دوسمے کٹادے کے درمیان کہ ولیں پدلتا ہے تصيعے ومتحاسورے مشرق اورمغرب کے درمیان وقنت کی ہمہ رنگی لیروں ہر اندمير اوار كالم

کروٹیں لیٹا رہتا ہے رنگ بدلتا رہتا ہے لے آدم سُن کلیساکے دروازوں پر نتى نسل كالوجير گھرا ہواہے

یکسانیت کے برعکس بوعقيد تول كو تجللا تاييے مہکتی ہو<sup>ا</sup>ئی نئی نسل کے نقوش قدم کو من روں کی دلیاروں رکئی انگلبوں کے نشان مورتیوں اور دبیتائوں کے قریب دلول کے زخمول سے نون دکسس رہاہیے انسان کف افسوسس مل رباہے عرض مبہم اور مالوسی کے زرد سالوں میں مگراس درق کے بلٹنے سے پہلے لے جان بہار

ہم نئے آدم کو دھوم دھولتے سے لوطت دیکھیں گے تاریخ کے غاروں میں اس کی آواز گو تخیی ہے یه آواز ایک دن تمام كھو تے سِكّوں كو اور جھولے انسالوں كو صلیب بر مرد صادے گی

دونتيس ديميلوسيدمتا ترموكوكتوبر ١٩٤٠ يس بقام روم كي كي میرے دیارہ میں اک خواب دھنک کی طرح تجھر گراہے وه دھنک جو دورا کامن کے کناروں سے اترن معلوم ہوتی ہے ان ہونٹول کو واکر و بورد کش برگ گل ہیں

> اے بری وشس میرے معصوم مافنی کی اہروں میں وقت کی کیارلوں میں گہری نینسد میں کتنے ٹیگ تم سولتی رہی ہو

گلاب کھیلے' مرتقب سے نوال کی ندر مورے تمہارے نازک تجراؤں میں ارمین ہونے والے كلالول كولينه كي ليرُ كيول نهين أيي دیار روم میں تم کو دیکھا فديم سننك ريزول كى عظمت مين تقش ونگار کے ائینوں میں اینے پہلے محل کی تو کھ ط پر دختول کی شاخوں کے پیچھے دور بہاڑلوں کے عقب میں سالوں کی طرت ماضى كے نقشُ ناخن كى مانن ـ تم ایک سجل شام کی طرح سنور کسرائی ہو اور ابینے سنگ

۳۳ لمحد گریزاں کے گلابوں کو جراکرلائی ہو

اے روم کے غروب ہونے والے آفتاب میری آنکھول میں زر دیمناؤل کوتم نے

> پرت پرت آبار دیاہے' جیسے کسی مائیکل اینجلوکے تسلم سے د معنک کے غم آنگیز در د

میک گئے ہوں

وہ آسھیں نیل گگن کے لوٹے ہوئے دوں کڑنے میل کی ایک سائن

دو او گوے او گوے بیر ندے جیسے دونسیلم بینکھ لگا کرار چائیں

يں اُن يں

تحساروں مرگرنے والی برف اورجاندنی کی طفی میں مہاب یا فاہوں جہاں مغسرب کے کناروں میں ریت ہم انسانی فکرکی برسات ہوتی ہے ان سلطنتوں اور شہروں کے عرورج و زوال ديجمتا بوب جوص بوں کے طاقتور شان*وں ہ*یہ سوكني تتعاس

> حب تم كويايا تو دنسا كوكهمو منها تىپىندى ئىچى تىل بىر ایک نازک نواب بنس کی طرح مینے لگاہے دور بہت دور

یں ہے۔۔۔ میں ہے۔۔۔۔۔ اور کے نیلے سٹالوں میں کھوگیا تھا

افق كى مانهوب ين حذبات كے بگونے كى طرح میرے تنا کوتم نے ن ينكه دينه بي قوت برداز دی ہے أخريجه تولولو سے پہلے کہ یہ لمخہ ر. 2**آه کشی**ده کی سانسیس تبسس بن گلها ئ ہم قدم ہیں تقروى جاندني كي موجو

نها چکی ہو'کہو بادِ صبا کی کتنی زلف بیں *ن شانون کو چومتی ہر*یئ دل كالوحم بكاكر دالو

حاگنے ڈویتے سورج کے زنگین پیچھوں ہم إسس ووت تم صورت تحر روشن فقيس اوركل ياسمين كى طرح مهكتي تحيير امیدوں کی دوشسوں سے گزرگنے رتم نے فِیت کے سنہرے تاریسے کتنی زیرگیول کے لبا دوں ہیہ يركم كے مجبول كا رہے کتنی انکھوں میں کم نے نرم مہین اور رنشی فواہشوں کے دصاگول سے قول وقسم کے نشان

فو*ل وحسم کے نت*ان اورامی*ے دول کے نشمین بنا سے* 

> بم مجھے سے کہر ڈالو

بيلے كم وقت كا كاروان بي رنگيا بوا لمحه سری زندگی مصحاکو پیمولے یاتم میری منزل کی طرف جار ہی ہو بری کشت ارز وگوروندنے ہوئے الينغيدن كے بے داغ موتبول كو بھيرنے ہوئے اینے ملبوس سے آزاد کرتے ہوئے ءِمیرے بریم جال ہیں رمیشہ کے لیے اگئی ہو نم ایک مین حادثه کی حال ہو تومیری مزارو*ل رگول بس* اک انکھین کر حاگ رہی ہو میں کہ ہے

حادثة نزندگی نے

ریزوں بیں بانٹ دیا تھا ایک اختبی لمجے بیں تم نے اکسس کوایک جان کر دیا اور میری زندگی پر سکون کی شبنم برسانی

> جب میری دوانکھوں نے زرز

یم کویرکھا اینے احسانسس کی ان گنت انگلیوں سے جیموا تو تم نے

وم سے میری کوتا ہی دامن میں سونے کے خزانے لٹا دیئے اب میری ارزوں کے سفینے عشق کے سمندروں میں

رواں دواں ہیں عشق اگرجیون کی مٹھا کسس ہے p.

تو عاش*ق ایک بحیول ہے* يس و ه کيول ۾ول ہے تمہاری اُنگزت جِنالِب تہنے کھیلایاہے تمهاري بانهيس میت پر رفض کرتی ہوئی جاند نی کی مانٹ ر بخدیران بانهون بس کیا گزری ب تی ہوئی آئنی نے رشیوں کوگ ىس الك كرن كى تلاسش الى ائك نغيري لكير بيتابوا تم يك بهنجا بيون بديون كى شعاعون يم نبها تا بوا لمحات عُسل میں

> گاتا ہوا ہیں اینے آپ تک پہنچا ہوں

## دهندلکسائے

یدلات کیول آتی ہے کون اسے آنے دشاہیے كون ما بخذكے سالؤلے بہرے بر تقاب شب بيط صا ديباہے میں ہر لات کی اواز ماسے ڈرٹا ہوں جس كے بال ڈراؤنے اورصورت بمانک ہے لأت بس تارے تھی دانتوں کی مانٹ نظر کتے ہیں أف يه لأت! اماوُسس كااند حيرا فيط ہے

دراؤنے نوالوں کی کیما مب انوں ہی تصور کے بھیا نگ سائے اور خیالات کے کیرے مکورے ہیں ظلمت کے لحاف ہیں اینے ہیں۔ کو چیپالیتا ہوں نود تنقیدی کے ضخر کو اييف سين ين اتارليتا أول نون کے فوارے رہ رہ کر کھیوٹ میسے ہیں سے والی کل کے کناروں پر بدناداع بن جاتے ہیں ماخي كاليخر باد کے تعبروکوں سے جمانکتا ہے ۔ اور وقت کے سکون کو کو متاہیے ففياكوالود هكرتاسي نخلیقی ذہن کے لیے نفسس میات سے کم نہیں

بوعريال تعققول كيريتون بير

ظاہر ہے اور پریتوں کے دامن ہیں نہ گریک و موال کے و

زندگی کاکف آلوده سمندر سر جنی س دینا سه

ہر دم تیجیت رہتا ہے ٹہلوں تک میں متحرک بخربات جذب ہوجاتے ہیں اور وقت کا کھوکا تحبیب ٹریا

اور ورب ہا۔ رہا۔ یہ رہا۔ حقبقت کے زخمی بدن سے فولن چاٹ چاٹ کر بھاگ جب تاہے

اور دہن مرغی کی طرح بیضنہ آفاق میہ بیٹھ کر بیضنہ آفاق میہ بیٹھ کر

بیفنهٔ آفاق میه بیته کر نالب ندیده خیالات کی آنے والی ایک لک سینکناہے

> اے مینارۂ نور اے مبان*ِ صدا*قت

تم نے زندگی کومتحرک کردیا امب وں کوکیوں کھلائیں سے ہے کتی ہوئی اور طبتی ہوئی امیب وں ہے ائس درد ناک منظم نیمه حالمن فيور في كالح اخرى كيون بباي أين



ى تصوركى أبك سےلب وا بهوجانے بي دونبکون کر نل گئن میں میرے وبود کونے اڑتے ہیں ایک بیکھ گیت بن جاتا ہے اور دوجانامہ برکبوتر وہ لمئہ سٹون بوبرگ کی مین دے گھونگھٹ میں لوستيده ب کس طرح عروس دل بنے گا ھیولوں کے نگروں میں زر رکیٹ نه زلیرت کی را ہوں پر زنگین خیالات کی کلبیاں حیٰی ہیں

اب وہ کا بے کالے وہو دے بادلوں پر سے جا کیں توکب دصنگ بن کر کھل جا ہیں گی مخوروت تورلمول كي حيمنون سير جومیری جانب دو**ر** تی ہیں وه کسی نظری ہی ماری ہے آب کے سے پر کھون ' یہ بیاس جا یہ ہی ارہی ہے طلوع وعروب کے سورج برہے برے ناامىيە يى رىگە سحرايى رنىگتى بونى ان سبر کھینتوں ہیں جہاں جاندنی لوٹنی ہے جہاں یا دلوں کے غول کے غول شفاف أسمان كى كبارلول ببرع جمت رستے ہی

منٹ ہے ہے۔ بارش کے معصوم قطرے دفعن کرتے ہیں

در بحوی کی دراٹروں میں سرد ہوالولتی ہے بدن ہیں جھی ہے كوباكاغذكي ناؤ نہاتہا سے لگتاہے لات كى مرتهائيون بس ساون کی رم جمی ہیں أوتحسان بهار امك مقدس لمذك حاؤ ساندنی کی کریون سے بنا ہوائب دہ تارون کے ہیروں سے سے گئے بار تيري منتظرين طب رسخن سے ہیں نے ینے دل کی گلابی بھر لی ہے تيري دا ہوں ہیں

خیالات کے منقش قالین بھیے ہیں آہت ہی آہت

البحوم كل شانوں کی مانہوں ہیں سانس مُعظر ہے خاموشی خارین گئی ہے۔ جیون آکاش جاندنی اگل رہا ہے د یوالی کے انار کی طرح لور کے تھیول اچھال رہا ہے كبون تم ميرك نوا بول كو اشكوك ليس نهلاني بيو ؟

یہ دن سو کھے بتوں کی طرح ٹیک جانے سے پہلے سمبائو سمبائو

يبعن لمح عليمت مي

آجاؤ کہیں تمہاری گل بدنی کو سکھا اپنی سانسوں ہیں جھلاسکوں ير تنفق كالأنجل نون دل کی جبیل ہیں بھیگا بڑا ہے عم ومسرت کے ستال اُنشیں سے حام حیات کویرکرنا ہوگا د کھھ بھرے افسانوں کی ک ب فرق کئے ر مونی ا رمونی الکھاری اب تھی وفت اعصاب كي طنابين أ

اور دل تال ہیر دصر کئے لگا بدن ہیں موہ خوں بل کھا تی ناگن کی طرح ر دفعیاں دفعیاں ہے نسى وبران منبدرين امید کی آر نی جلتی ہے دوڑتی بھاتی بسیط تارکی کے ان آخری کوری ہیں بيون جبولي مشبت احسالسس مربح الوازياكي تتحزنك حلنا جائتی ہے

بدرات ا» روسمبرا ۱۹۷۶ کو ناگر حنا میاگیه می گفی ) بدكون يادول كيتحرول كوكريدرباب ستارے بھیلے نافوں کی طرح نون الودہ زندگی کا بتن منار ہے ہیں كسي تحبول جاؤن کہ آج مجربات کا تجزیہ ہور ہاہے میں کراجانوں یہ کسے بیغامات ہیں باد صاكيون تغب ريزي یرکس گلشن کے کس بنت کے تغیے گارہی ہے یا عجرمیرے ذہن وفکر کو لوری دے رہی ہے در تقیقت بیراک لمحم بهار کو جگارہی ہے

جیے ہیں کھوجیکا تھا کباور کہاں چکے یا دنہایئ یہ ٹوشبو کے بدن ہواس رات کی لہروں می<del>ں ک</del>ا نکھرر ہی ہے۔ اس نے کتنے زنگین اور دنکش دکھوں کو ابینے سینے سے لگارکھاہے جيسے ایک نخفانت تر ہو وتو د کی گہرائیوں ہیں انٹر تاجا تاہے برسوں مہلےاک شئے بحول کے سمن ر ہیں غرق ہوگئی تھی ہرزو کے پیکھ مجفر بحيرار ہے ہيں دل کے کھنڈروں ہی کھوئی ہوئی جاندنی لیکارر ہی ہے ہوس کے ہونط جاندنی کے بیائے کی سمت یر صورسے ہیں ہنگام شب خامونٹی کی مکم ی

ناامی*ے بیانے بین رہی ہے* 

Ar

س انک انسو زنگین یا دمنجد ہو گئی ہے ماضی کے جانے کا ماتم نہیں يدنون كبسا سينكرون تحبتن بزارون سرگوت مان لاكممول زنگينبان بيرا ندر حال كيسا محطي

أيك ماضح

ىە ئانكھوك يىس

غروب اورطلوع ہوتے ہوئے سورے كرح كمحركر حكاسب

دورکونی تزاندا بمرتاہے اور ڈویس جا تاہے ميري تحت الشعور كوچ كاتك

بنرارون زم انگلیول سے ہرک موکو تھیو تا ہے' بہلاتا ہے

محت كركبخ ميں

میں بی کے میولو*ں کو جاننے کے* لئے فكرنكل جلى ي کب ؟ نهب ين معسام اصالسس

زوزوژب کی مغرسش ہیں اور یا دوں کے گرم لادے میں تيردباب

*حا*دثان

وفت اور فاصلے کے کٹ روں سے لمحه لمحه دور ہوتے جارے ہی حرط صناسورج غروب ہوتے ہوئے سورج سے زیادہ تیزے شفق كالبيب راتان د ور دور تک دشاؤل بن الهراتاب سننده تغمول سے زمادہ وه ابرس غم انگب زین جودل بن انتهاني بن غم بے افسانے نیش زن ہیں دلوں کے داغ او تی اواز میں بولے اس حادثے کی ہا دگہری ہوجاتی ہے

آبک کمھ ہے حبسس بيئان گذت بوابرات كي فصل

کا ٹی گئی ہے

مسرت ' جيسے باتقى دانت كے تيول اميرين الجيينيلم

ناامی*دی <sup>،</sup> جیسے ب*اہ موتی حین' تغربیب' انگارے

یئر کے کھانے ہونے بدن مجيول اوريا د

ایک دوسرے سے گلے ملتے ہان پیرا*س کمئ* بیش قیمت سے جيون کے لہوسے

زندگی کا دورہ تخورتے ہیں

اتن دل بے قب ابو ہے تودکواس لات کے توالے کر دو وصيرے وصيرے

ابنی روح کے سرگم کو ب رېز کړو يمقدكس كمهي عرق گلاب سے دصویا ہواہے

44



خارزارون من میول کی طرح مسکراتا ہے ہم اپنی صدی کے نواب ہیں جلواینے عہدے ختنگ گلو کو اس کمخہ عنیمت کے تعنیدے یا فی سے ترکرلیں وہ لمحتب نے مجھے زندگی کی مشہرت دی وہ لھ تو ہی نے تم کوسونیا وه لمحد کونی برگ اواره نونهین كدبيوا سے اڑجا ئے لىك**ن وه دامان ننيسال يار**سيے ہوسی کھ کی طرح اہراتا ہے

ہوکنو*ل کی تحبیل کے سسے سے گز*رتا ہے اورىمى دا د يورى ين ' ماغور مين السس سائے کا تعاقب کرتا ہوں اور فيوليت ہور ك ميرى أنكهول بن جمانكو اس سننے کو تلاش کرو بووبا<u>ں ہے</u> نون کے دریاؤں سے برے غروب افتاب کے سیندور کی حدسے دور کالی کالی را تون سے آئے جوجا ندنی برب نی<sup>م ب</sup> میں نے اس یاکیزہ کھے کو نۇن *دىيتى ہوئے موسمول سے قيين*ا ہے ہواب بک بھی تون آلودہ سے میں نے غروب افت اب کے زخمی سینے سے بہتی میں لی ہے

حق ما نگاہیے اك نفشر، بوسر سبزحرا گاہوں میں ثم برادر مجوم پر مسكرا تارباسي يودكه اورمشرت نفرت ومجت سے بالا تر ہے أكريه لمحدا دحرنهب بين اترتا توبهارت نابين اره جابين اور انگھیں زخی ہوجاً ہی اس میں سودوزیاں کی کیابات ہے ا کاکٹس کا دل بے جین ہے سينول ميں طوفان تواد ہے ہے دریا کی آنگھ*یں کھی خشک* ہیں ماضی کے سونے جاندی کے اوراق

جيون کي اندهي بري بیکے تڑبے جیسے ننصے بیکھ شاہین کے پینے ہیں ما فی کیا کہتا ہے ومراني كيول رونى سي کی توکہر ئیو*ں انسان کا ذ*ہوں زندگی سے ڈر رہا ہے کیاکوئی بنغ چیکار ہاہے یا کوئی ہرنی سائٹ گزیدہ ہے يرتحف برروز وتنب اوريږلمحر بلن صدف ليئ محفوظ ہے ترارول مسلسل بلال ديكھ ہن ان منکھو**ل کی گرائیوں ہیں** 

جن بس كنول كھيلتے ہن

میری نگاہوں میں نشست فواب کے لئے سنهراتحت کپ سے حلوہ فکن ہے اس دورنگی د نیا میں

سين كيرسيني بي

چبو انخای*ں کِوعظیم*اورمسترت آمیز بنا ہی<del>ں</del> نيم والونكهاب بي

نبٹے منیایا*ٹ سے* وقت اگر دستنگ

تواینی انکھوں کے گھونگھمٹ کھولو

ذ ہن؛ شدتِ غم اور افسر دگی <u> جسے قیدی قفس سے مالؤس ہو</u>

يادلول معصر مروطوفان

اور اند صروب سے زندگی کیوں کمیلی سے

اك بالنظرتوا تماؤ سورے کی سرخ کرن کیوٹ دہی ہے امید کی بہی کرن ہا مخوں میں کم کم مجمر دے گی لے نشنگی زرین اول ا تیرے گلو کوعرق مجتت سے ترکروں گا كاش اس لمحه قرت كو ہم قطرہ قطرہ بی جانمین يهرام ت كأايك قطره جیون کے زہر بلایل میں ملامیں اور اندصیرے کی نقاب کو جیاک کریں عِرسنہری مِنتے کے یا نی سے ہم لات کے چیرے کو دصو ڈالین اور کھے دن می لیک محقے گمان تک نہ تھا

کہ زندگی السیمی بھی ہوتی ہے

السس لمحة تؤرسير مهلي مے خصنہ بیں معلوم تھا ۔ کہسی وہو دسے مبری انکھیلی منور ہوجانیں گی تحطيرا حسائس نك بذنحعا كدلات كابيروه الخدجائك اورسحر كاطوفان مرصنة مرصق اندصیروں کے متا بوں تک بہنے جائے گا مجعے امتیب دنہ تھی کہ روحِ خسروانہ کے سامے میری نیاموش که نکھیوں کی تھیپ مہنے تگیں گے رآنين مهار بحمى مختين لسكري ان میں کوئی اہرٹ كونى كر گوشى منہس تقح ا ھ موسم کی آواز

محل زاروں اور زوں کے عاشق آواره كي طرح کونل میرآنیسے تیری کوک تخفكے ماندے مسافر کے لئے اکسنی ہے دولهن كى طرح تنكل سيح بن میمولوں کے گلد سننے ' بواہر کے توسنے الكاش كى تىلىي جلدىي سورو درد کی پیٹھ مہلا رہے ہیں

اودے ہرے کہساروں کے بیلے بگھلے ہوئے رضاروں بر میراکوئی بسیانہیں ہے میراکوئی بسیانہیں ہے پوداکہاں آگاؤں

روح کی مٹی میں عیول کھلانے کو

مضطرب ہے نگاہوں کی رنگ برنگی تتلیا *ل* 

کا غذے اُڑتے ہوئے بیر زے ہن

یا بچرگزرے ہوئے کل کے مہم مہم تواب ہیں جن کو دقت کی نسیم سحری کے مجبونکوں نے

ألالهاسيت شایدیہ وقت کے بنجوں سے تھی نہ قیموٹ سکیر ؛ شایدیہ وقت کے بنجوں سے تھی نہ قیموٹ سکیر ؛ انتواب كے متوالے

نوانب*يده و بو* د ہات مکمل اک کھورج سے تمہارے انتظار میں

کئی بہاروں کے گیت گاچکی ہوں گی اور آ دمعاجیون بیت جیکا ہوگا كمعي كمعي مرمقدر

کانٹوں بر بھی مکتا ہے ليكن حالات ہونٹوں پرستم پہنتے ہیں اور شہد کی نگا ہوں سے بھوتے ہیں تم كيون اس طف نكاه كرتي ہو تغصے برندوں کے نا ذک دل شانوں کے تیم وکوں ہیں جيون كى پرټيمائيول كارقى دىكىدكر كانب رہے ہي

تم ابنی مسکرا ہوٹ کی قرسوں کو حرف بچیولوں کے ہونٹوں بر رکھو تم ہر مثرب جاندنی کے بچکسے سے نہا کر مہتاب بن جاتی ہو اور لات نوشنی سے کا نینے لگتی ہے کیا کوئی برگ گل سے ہیرے کا جگر کاٹ سکتا ہے

کیاکونی آہ کو بہار کی زلف سمجر سکتا ہے۔

زمر و کے ہم ندے بن کر كون سے نواب الر سكية إس شاخباروں ہیں ہم چلتے رہتے ہیں مر دور دور عمراه ا کائ*ن کا دل دب سرخ ہوجا* ناسے زخم کی انگشتری مین بگیننے کی طرح دنماکی افکھول میں جونواب بیا ہے وہ آٹیانوں سرصلیب کی ما ٹند ہے أكرمفذرتم سع لوتيع ابس موسم بن ابس و ت بیرا تمہاری آرزوکیا ہے تم به کهو گے ىب كے لئے ایک مثنت بہار والا کر

دو فرتت عرى أنكهول كے بيالے فيور دے



(فرودى ١٩٢٢ء \_ ناج مل سيمتاتر موكر)

عظیم خالوں کے نازک بیکھ انسانیت کی حیثم افق میہ الراتين بر سے انکھییں ملتی ہونی المنة والى صيديان بنگام حرجالتی ہن نواب م*ل* صدلوں کے کلسول کو

ہ یہ امیب دوں کی گنب دوں کو اپنی تکا ہوں سے هیوتا ہوں ساجین

گونجنیں نوالوں کے قدموں میں بدیریں

آرمهتی ہیں خاموششی نغمو*ں کی ا*ہوں ہیں

سوچائی ہے ان برجوں کوال گنبدوں کو حقادت سے نہ دیکھو

یہ وہ عادیں ہیں جوصد لوں کے کنگنوں کی کا نیخ سے بنائی گئی ہیں

ہماں فی ہیں رخساروں کوسورے کی شعاعوں نے گلا بی بنا دیا ہے جن پرانجی انسانیت کے بوسوں کے نشنان سے مدیر

جمک رہے ہیں یہ چاندنی لانوں میں قاتل بن جاتے ہیں

اورعاشقوں کے دل دصر کنے لگتے ہیں کون انسکوں کی زنجر تعیب کتا ہے یے کسی کے سینے ہیں ایک تازہ زخم اورایا بیج بیار بر ایک نازه وار ہواں مردو*ں کوٹ مطاکر رو*نا سکھا نے ہو اور روش فمبيلول كوكيوں نون سے عمر ديتے ہو ير پيلى، سېز، يا دا مى، كاسى، نيلى، كاكى أنگھيى صيع ومكته بوابري جن کی ملکوں سے انھی نک دودھ کی توٹ بوا تی ہے جمال امیدا تنبنم معصومیت برباتی ہے أرُجبتي حاكتي صبركي طنابيب لوّت جأبين اگر مفتول امبرین جاگ برس توانسانی کرب زنده سورج کی انکھوں کو میواردے گا چوانسان کی انگھیوں میں جموٹ کی بر تھیاں جمبوتی ہیں روشنی لاکھ بن جا مے گی

اورگر د کا ڈھیرین کر گر ہائے گ سمن راڈ جائیں گے

نواب کے بنکھ دمیرے دمیرے سلتے ہیں

اور گنب وں کو تھوتے ہیں



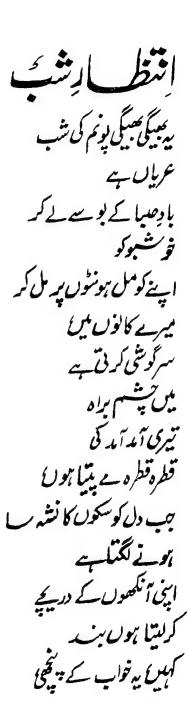

ان سے مکل کر ارحانين توكيا ہو بيسيحلئ ينے سينے بيل شہر رہیا لیا ہے مبرے با کھ ا صاس کی صیسے نکل کر جندا کی آوار ه کرن **کو** یا لینے کی کوشش کرتے ہیں ہو گلشن کے کہنہ ہیں جاکہ السی کھنسی ہے سی کوتیرا <sup>ہ</sup> نجل حال کے یکڑنے کی کوشعش کی ہے میری نظری تمک تحک کر تيرك نقش قرم كو و صوید رسی پس

برابر، راہوں بریمساروں بر اک بوراڈراتا رہتا ہے ليكن ميري نظرس کلمت کے *دنشوں میں جالوں می* برلمحمرا لجسي ربتي بب ر ملمی حظاؤں والے در نوت 'نظرو*ن کو آگے بٹر صنے سے* كيول اوكي بوسيال ظرتا ہوں میں درتا ہوں میں يهجاندني ساري خوابوں کے تانے بانے بین کھو حامے گی مجفرتیرے آجانے نک باقی کیا رہ جائے گا اك جبون تسبير خواب نهين التحبيل نهين تسييل ياني اک مایو <sup>بھیس کا</sup>نے

اڑتے ہوئے ما دل کو بکڑ کر بنفشنئ يالوشس بنا نابيا ہے كبس سجمو وه اخرس اک ایسا ننهامسافرہے اك السا أبله ياس توضار آلودہ دھرتی برجلتا ہے بالسيئ أتكممين جن سے فواب اڑ جائے ہ*ن* وه خالی تشمین بین جن سے برندے اڑ گئے ہول<sup>ک</sup> يااليسئ تنحر بونفلاکی آنکھوں می<u>ں</u> رقفع کناں کو کب کے بھرمٹ میر تھانکتے سورت کا انجل میسلا دے

ق*اسع قزت کی پہنی ہو دس*تار

اک فہتا نی ململ کاکر تھ

بونه بناسكتا بهو

تتحسيرونده

میسرے محبوب تم نے اتخر

بوسیده کشیا می*ن* سورج کی کرنوں کو

ہو کھٹ کی بیٹانی سے باندھودیا ہے بند دروازوں سے بھی گز ارکر بند سر سر مار

ہم آسمان کا ایک ملکورا اندر بے ہی آئے

اندر ہے، ق اے زرد کچمران جیسازر ریشہ تجیم<sup>ا</sup> کا

اورسبر سيرا گا بورځ کو وسعت دی

ميرب جذبات كي تبيش أنكبز دعرتي مير

میرے تصورات کے کھیدت بہادے گیت کانے لگے زندگی کی روشوں کو گل وجود کی بیپورع نے جو ما

رور ما مارو رائ رائد رائ بایات برده جمن کے عمل جاگ بردے

أيك في اور جوان مع موسم كاسا من بوا

کوم بن این که کیجی دیکھا' نذٹ نا

تمہارے فدم جب میرے بوسیدہ گھر کی طرف بڑھے بین نے خاموشی کاجام یتے ہوئے

ا پینے آپ کواند صبرے کے تینی خطوں میں جمیالیا نم وعدہ کی عظمت بطور تحفیر

م وعده فی صمت بسور تھے میرے خیالات کی سِلیاں نایج الحمیس، امیدوں کی لاکھ کیلئے لائے تھے

سورے کی بیر مصنی کر نوں ہیں ا تواہ شوں کے بیر لوں بیر نواہ شوں کے بیردلوں بر

تواہموں نے مجبولوں پر "تبلیان رہے گیئن

ہیں اپنی توا ہتنو لے کوان سرگوشیوں کے سائھ کرتا ہوں بوکل اور آج کے بیمولوں سے اور کانٹوں سے

ہوکل اور ان کے مجبولوں سے اور کا نٹوں سے ہم آ ہنگ ہیں

خون آلودہ زخموں کے منھ بند کرنا ہوں اور نغموں کو بھیسے تا ہوں سے معربی منا سالگ میر م

ہب بھی فلک برجامنی بادل گھر آئے 'نم نے بیرقوں سے قوس فزی سحادی

تم في مح ملطه لمول كاستهرئ محول ديئة بونمالس سونے اور سور ن سے سے ہوئے <u>تھے</u> اورزندگی کے لبادے ، عمروی کے نانے بانے سے بینے مخت لبكن أح امتبد نے رفو كرديا تم نے ناری شام سے میاریہ یے کروایا <u>یں نے دیکھا</u> اس کی بیشیا نی بیر دان کی گهری کلیرس مخلیل زندگی کے نا قابل بر داشت ، دکھ کے مزے <u>حکھے</u> برے سوند سے تھے ایک سانس بی امید تنفی دوسری بین د که تھا بالكل اسئ طرت جیسے دن کے بعد دات آتی ہے

> یے شک دل کی وادی ہیئے جہاں دکھ بستے ہیں وہی تو جگہ ہے جہال سخن کی انکھیں کھلتی ہیں

ہ نسو*ون کے قہین نقا*ب آه وُلكائے آبشار سب لى كراكب سنگين باغدكو بلاتے بي مروف برصقين اورامیں بھیرسے حاک میدتی ہے زندگی بخه سے تہتی ہے کہ جب نگ انگور بخو اے نہ جا ہیں مشراب نهيس تتى ستنك كنّ كوشكني بين مذكها كا رس نهين نکلتا

رس نہیں نکلتا گویا بہت نک زندگی کی کڑوی نشراب نہ جیکھ لے انسان بے شعور رہتا ہے تم نے مجھ سے قیت کا ایک جام مانگا تھا جمیں کی میرے تمریات و توادث کی برف بڑی ہو۔



وه کاسیه

اینی بے نواب سیاہ خلاوں می*ں* ديارانج كى مُسكانين اورة فافي تنوبيرك سيالي أك میری بے کیف تنہائی ہی صحاف، ربگ زاروں کی مصول اور انسو وں کے جیکتے ہیرے بھر دیتے ہیں صاتمہارےاطراف میلتی ہے عروس لو کی نو<sup>ت ب</sup>بو موسم ہوانی کی طرح نکھر نی ہے اگ میری اُن انگلیوں کوخاک نتر کر رہی <u>ہے</u> بوكا سر يجف بن

جس می*ن سی*اه منظر کا **د**ر د اور مينا چور دل عما وقت کا پھی ہواؤں ہیں دائم الررباہے

ادم کے باؤں میں زلجیریڈی کے ع زندگی کا بوجیه رہ ارزو کی دھنگ ہے بیر دے ہیں خندہ زن ہے

کون ہے بواس ہمہ رنگی جال سے بیچ سکتا ہے کوئی توبتائے کہ ہم کس لاہ بیر کیوں اور کب جیل برا ہے ہیں يرلاز شايد ما درائے نظرين

اوصی رات گئے ستالوں کے مع نوانے سے صباک معظر زلف لہرائے لگئ

بگورب کے سنہری نقابوں کے بیکھے او نگھنے والے طائر

اُوٹ کی گرم لالی بین جاگ پڑے ہیں اُمّد کا سورن سامنے ہے مسترت كي هبيل تيلك و بي بي ممنط عطربيزاب روال منتظري چلوجايس ان كنارون تك . زدر کینے اگل دے ہن

#### سوغات

( اراكست المعلمة دفيقات الله الكره كيموقع مير)

یہ وہی دن ہے ہوسے رابوں کی ہانگھوں کو تھیوکر نیلے جزیروں سے ہوتا ہوا دصوب اور جاندنی کو بتیا ہوا آیا ہے

میرے ذہن کی وادلوں کو سانس علیتے زمر دوں کی مانٹ سرسبزر ہنا ہے که جهان پدی چهب دقف کریں

یمی تووہ دن ہے افَقِ چثم بر متناب سے آبیں کرتا اور سودج ہے سرگوشنی کرنا ہے مسكراسط بن كر منمہاری ما*ں کے ہونٹول بی*ہ مجتت کے ساغ انڈیلنے لگاہیے میں کا عکس سخن کے اوراق بر ٹ و نامہ بن کر چیکے گا

رفصي بهار

رُت بدا آئی ہے اے کیولوں کے ہم داز عباک

ماتول کے شیریں لب گھرسے ہم کلام ہیں اے عشق کے دریا!

او بریم بین ا بولتے برسوں ، جاگی واد بوں بین مور کے بیکھ جیسے بہاڑوں میں نورنگ بہاروں کا رقص رہاہے

تبہتم کے رئیٹم سے دل کے زخم رفو ہوتے ہیں لوٹے سینوں کے ہار بروے جارہے ہیں بہنے والے انٹکوں کو ملکوں برعظم الو

، یہ جمون کے سیتے مونی ہیں بیلو حیلس

بدایک مرکا بوابرگا بوا تبو نکایب

اوراس لمخه عظیم نے ہم کو

م کزنگاہ بنا دیا ہے جلو ماغی سے برگ بیکییدہ کو مجملاد سی

بید ہما ہے۔ جب ہے یہ ہما ہیں اور سرگوٹ یوں کی رُت ہے۔ "مدت سے مکہ ایران

"بتم ہر سمت مجھ اس ہوا ہے زندگی کھینچی ہونی کھان کی طرح ہوکس ہے

میں دوڑتے آبتار کہاروں کی گو دہیں ٹھلکتے ہن کہاروں کی گو دہیں ٹھلکتے ہن

ہماروں وریب سے ہیں۔ یہی دل کے جذبات واحساسات میراین میں کی نشان ال میں

اور مهی این محبت کی نشانیاں ہیں

چاوچلین ترین م

اس جیون میلے کی اور مجھر شجولیں امپیدوں کے تعبولے ہیں اور شار کے گلالوں ہیں

اوُٹ کے گلابوں بین مغرب کی سرخیوں بین

بلبل کے مجلتے ہوئے نغموں مین

میں ہا ہے۔ ایک رنگین سیمن ہے دوتنہاتنہا وہودوں سے لئے \* ٹ اروں کے امیو**ں** کے محبرمٹ میں ہے عيركبي تنها بانقدس اكيلامسافر رنگشان افلاک بر منزل كامت لاشي اگریم وہاں نہ ہوتے

د زنتوں کی شاخوں میں صبا کا گزر نہ ہوتا برند*وں کے لسینوں ہیں کو ٹی گیت نہ*و ّا وادبوں میں محبولوں کے اپنیل نہ ہونے راغ میں فوت بوکی آہٹ نہ ہوتی

اورساري لابن بحديثانين اگرتمہاری انگلیوں کوسہالامل جا نے توزخ تک مسکرا بڑیں گے

من کی کونل گائے گی رت تکھرجا ہے گی

شافول بر دو حکور ہیں منطروے حط صفی دو بیلی*ں ہ*ر بیون اک برست ہے بدلمي شيرس أبك تعمت دوسرا لمحدث مدكر واكسالابهو ید دنیا بیون*دون کا ملبوسس*ے جیون ا فرجیون سے

9.

### طوفاك

مستنفي سيخية طوفالون كتين خاموسش ساحلون كننه وسكتح سورتوں كوتھيوكر انسابنت کے ول سے طلوع ہور ہی ہے دُور مِنگُلوں سے ہمکتی سانسیں صبلے دوش برائی ہیں وه تن وه بيال وه اوا ، وه ما تکن بنسس مم اشنانهين تحرك مدص ميري أنكمهو ب كايرام نئی آواز میں دیکار تا ہے

ایک موج فواب مضباب آث نا تقعی عہدِ بوکی کناروں پرتبیں مگستی ہے

انسال

اس نون محرس نها کراور کھرجا تاہیے اور ذہنوں کی تقیم کرنے والے آبنی بر دوں کو جیرتا ہے وہ ہزاروں کیلی ہوئی آبوں کے ضمیرے تلوار بنا تاہیے اورا بی نیام کوکٹ دن کی مانٹ جیکا تاہیے انسانیت کا سورن

> ذہن کے ایوانوں میں معلق ہے گویا شعلوں کا نوشہ

تویا محموں ہ توسمہ برگیے خشک کی مانن اولیاں اڈر ہی ہمیں ملکوں کی سرحدیں عقرآ رہی ہیں طوفا نی ہواؤں ہیں انسانیت کی ہی تکھیں سنئے حادثوں کی مے پینے کو کھملی ہوئی ہیں

### انسان

دکھ کا ایک سورج ڈھلتا ہے اور دو سرا انجر تا ہے بے بینی کے شعلوں کو بحر کا تا ہے سح' چہرے بدل بدل کر لوٹنی ہے اشجار نرندگی تو کل تک شبنم برساتے تھے تہنے ان کے بچول ' شعلے اور تلواد بن گئے ہیں کہاروں میں ند بول کے مینوروں کی اوا زس کھی منجہ ہوگئی

ہیں ریوں کے تعینوروں کی آوازیں بھی منجر ہوگئی ہیں ندیوں کے تعینوروں کی آوازیں بھی منجر ہوگئی ہیں زندہ اور مُردہ فیجیلیا ں بے حس نوابوں کی موجوں میں بہتی رہتی ہیں لات ہوکل نک بھیج رہی تھی

کہرے کے بنے ہوئے ہیگین پر دوں کے پیچیے اور یاسمین کی سانسوں پر لیکن' آج چاندنی کی شعاعوں پر سوار ہوکر

کھوک کے وٹیع کھیتوں پرسے گزرتی ہے

غيب كاباتمة

جس نے فطرت کے چیرے میر مہاروں کے نقوش نبائے اب تلواروں کے گیت دہان زخم ہی عمررہا ہے

منحانه کیتی ہیں تو دانِ طلرت اور مقدر کی بربوں کے سنگ

بتجعثا ببوك اور تنهائيون كي خاموش بديون بين بهنا ديمنا بهون

یاد کے در کوں ہیں جب جما تکتا ہوں بیتے زخمی دن سشہنشاہ کی ما نند سیح سجائے

جنہیں اُہولہان تاجیوںتی عطا ہوتی ہے

کیوں ہر در دمیرے سینے ہیں بنا ہ تلاش کر ناہیے لا گلذر حیات میر

عم ومسترت میں کوئی فرق مہیں

تعی<u>ں نے موت سے سمجو</u>تہ کرلیا ہو

ودكسى عفربت سيركيول وسي اس کے لئے بیسب کھ

اک۔ کمپیل سے

ہوں ہوں زندگی کے نقوشش یا برحلتا ہوں ى*ى فودكووقت كى مف*ىيوط گرفت بىس يا به زنجريا تا بون تہاہی انکھوں دیکھی ناریج کے اوراق میں درا تی ہے جاں انسان ' انسانیت کابؤن کرتاہے زمرر رگوں بیں دوڑ رہاہیے میں یو لو مجھ سٹانو*ں بیرمہ*اد کر جب حبال يرحرُ صمّا ہوں توبه وزن قدمول كي ركا و ط بن حا تا ب اورمنزل میر بهنج کر آسمان کی طرف د پیجمتیا ہوں السيستارةُ منع كاجانب ہوا کھی تک نہیں اکھرا<u>ہ</u>ے نىلىن

ان کا عہب نئینسل کی اجنبی خواہتنات کوجگا تاہیے اصالسس تجربات و توادث کی منی اعو*لٹس بل* حاک پڑتا ہے برسمت انجاني أوازس ہر میکہ جشن کے اہتمام تجربات کے زانویر كئى "وازىس موننواب باي نئی نسل تخلیق کی ایدی موجیس ہیں چو زندگی کی وا دنوں سے گنر رنی ہیں ابنی بے نام منزل کی جانب آج سياندني كى كرن جمایی اورانگٹائی لے کمہ

جنگل کی تنها نی<sup>ٔ</sup> بی اینے ت*ن من کو* 

ببروں سے کتی ہے رات مہنا بی کرنوں کے مرکب برسوار دور تکل جاتی ہے ستحركاكنول كحبل المفتايي لو کی مجھونی محبونیٹر بوں ہیہ کھیتیو*ں پر ابستیوں ب*یہ ير ب طوفا في بموانين کو نتی ہی اور ہا دلو*ل کے حکمہ کو بیر*تی ہ*یں* بارود کی مری میونی خاک بہ مین کا شعلہ بن جاتی ہے د صربی کے فسردہ میدانوں ہیں جہاں زخمی انسانی اعضار یروبال کی طرح تکھھرے بڑے ہیں جیسے زندہ ورفت کی بے زبان ڈالیاں اور بے نئ سل کے لئے ہم نے کیا سرماید محیورات بحمرا مثك ونون وحبنك

بجزارخم وغم وعسرت بجزنواب در فواب در فواب ربا كاري ومبزولي نئ نسل ہوعہد کہن کا سہا لا ہوتی ہے ماضی کے خشک ہونٹوں تک

سورج کے دریاؤں کو میمینے لائے گی

**A A** 

## میند کی وادلول میں

زہن کے دریجوں کو بند کرے جب ند کو بھاکر

ستاروں مجمرے بردے مجبور کر بیں لیے گیا ہوں کچھ دیر تو سولوں

بھیں۔ جیسے کہانیاں ہے ولوں کا لوقعہ ملکا کر کے سوچانی ہیں

سمن درگی طوفا نی موجوں نے بیکھے کا کام کیا ہے آب سیاہ کی جا در کے اس کنارے جوجو ط پٹے فونیس شرب بی رہی تھی

جوجرُٹ پیٹے نوئیں تنراب بی رہی گی وہاں یا دیں اپنے زخموں کو چاٹ رہی تھایں اے سا عزغم! ادصر دیکھ میں بھی پید جان بھی رکتا ہوں میں بھی پید جان بھی کہ اسان کر سے اس دیا ہو

یس غموں سے عجر لولا را توں برجان دیتا ہوں جو جہا دِ زندگی میں شکست نور دہ ہوں یں تیرے آپ سیاہ کے سائے ہیں بناہ لینے کے لئے آیا ہوں اس پانی ہیں نصف شب کا عکس اور مبراروں ستاروں کافون شامل ہے

میری نہائی کے آئینہ خانے میں کتنے عکس نم نے چھوٹرے ہی کتنی رونشینوں کے رفعی تم نے بھینکے ہی میری امّیب دوں کی عمر کو بیاند نی کی ضیا بخشی میٹھے کحول کو تنہائی کی نعمت عطاکی اورغم ومسرت کے گلد ستے میرے دل کو سرفرا زکتے اور پیسب کھے مبرے ایک دل کے لئے تھا م ف الک دل کے لئے

> تم نے افق برنگموں کے مجبول کھلائے امید کے یاقوت کھو دکر نکالے

غی و سکین سے سیزمرہم اسمانوں سے بخرارے

پوکنی وصف کوں سے دائمن ہیں لرزاں ہیں

کس کی انگھو**ں سے سراروں روت نبیاں بھوٹ رہی ہی** 

وہ آج کے دن برمسکرائے ہیں

ليكن ثم فجوسير أح لي سي كهو

بتناؤتم كون بو

| ٠ | ٠ |
|---|---|
|   |   |

| ٠ | • |
|---|---|
|   |   |

بال يوسين ضالات میرے غریب گھے۔رے ستالوں میں کیول در ائے ہی میں ان مدوشوں کی ان جمالوں کی كما خاط كرسكتا بوب یه اینی جاند کی مهتا بی دنیاؤ*ں کو تھوڈ کر* اكسس محريب المي بن مبرا گھر در بحوں کی انکھو**ں سے محروم** ہے يد كم الم ما آفتا ہے گا لی کرنو*ں کے ہو*م اتر دیسے ہیں السس خانهٔ ویران میرا

جہا*ں حادثات لو نی ہوئی کرسیوں* کی ماننے بکھرے سڑے اس

وه تنظیم سرگوت اس کرتے ہوئے طوفالوں کی صورت ا وار ه بهوانو*س کی طرح* دور وادلوں اور کہاروں کے دامنوں میں بوخزاں دیدہ اور برگ جی*کردہ کو دو ندتے ہو*ئے اسس خالی مکان میں کیوں ٹستے ہیں حیاں ' خراب کہنہ و لوب یدہ تصویروں کی مانند دلواروں پر منتگے ہی*ں* کیو*ل آرہے ہی*ں پیر بر ندوں اور تعینو روں کی ط*رح* کمل کے لبول کو تو متے ہوئے تعنی ہریالی کے سروں پر تھبو متے ہوئے كيول اس كمعنب لدر بن آتے ہيں حبس کی جیت کو تبیز ہواؤں کے غضے نے سلے ہی سے اڑا دیا ہے

جس ی چیت تو میز ہواوں . پہلے ہی سے اڑا دیا ہے میں ان کو کیا دے سکتا ہوں بجز صب اے دل بک لخت جب گر

بوملكوك برلرزربايو یتنها نی ایک شمین سے د صوب، بارش اور ہواؤں کا گھرست كيول أت بو تم نے *کیوں میرا نتخاب کیا ہے* ی**ن** توخانهٔ ویران <sup>ب</sup>ین فروکش*س ہوں* می*ں دور کی دنیاؤں کا ایک خانہ بدوسش ہوں* <u>صلحاؤ</u> ' الرحاؤ ' سفيد بإدل بن كر تنكي أسمالول لين تقركة ربو جاؤ ، حاكر باد بان بن جاز اورسفینوں کے سنگ بحرافاق کے سینوں پر ہے رہو حانو، نن بيوا بن كر اُن حانے ساحلو*ں کی ط*ف جاؤ يبلي جاز كسيح بن كر کل کے گلابوں اس

هج۱۰ داکش<sup>ه</sup> مسعود حسین خال داکش

واكسس جإنسلر جامعه مليداسلاميه مامعه نگر <sup>، نی</sup>ی د پلی

م بندوستا نی اوب *" کئی زبا*لوں اور کئی خالوں میں بٹ کر ہماسے سا ہےتے

ا تا ہے۔ اس لئے وہ بواس کی وہدت برنظرد کھتے ہیں تخلف مندوستانی زبانی کے مہترین ادبی شا ہ کا دوں کو تخلیقی متر جمع سے فدلید اس دلیں کے عام باسیوں مک بہنجانے کی خرور ت

پرزور دینے دہے ہیں تاکہ ہم ایک درما کو مختلف کو روں میں اور ایک ساگر کو مختلف کا گرول اِس

دىكھەسكىيىئ -دىكھەسكىيىن -داكٹر فيات صدلىتى صاصب نے جديد نگكوزبان كے مشہور شاعرت پيشندر شوما . کی منتخب نظموں کا ترج " نیلم کے میاکھ " اس جدیے اُور خرورت کے کت کیا ہے۔ ایس ا ترجي كى لوں تھى اہميت ہے كرت يشدد شرماكا سح انگيز اسلوب بيان برشكل ترجي كاكريت

ين آتا كيد، بب تك خود مترجم شعرك خليقي على برقدرت ندر كعنا آبو. داكر غيب شعريقي ندح ف این اوصاف مے متصف بین بلکہ وہ تخلیقی ترجے کے گرسے تو بی واقف بیں۔ اس طرح

كَتْلُكُوزِيان كى واردات ارووكى واردات بن جاتى بديريا ذيل كا اقتبالس أرووزبان كا تُحليقي عل نهين معلوم سورًا ؟

تم ایک بین حا دینے کی حا*ن ہو* جومیری مترادوں رگوں می*ں* ایک آنگھ مین کر جاگ رہی ہو یں کہ جسے حادثہ ' زندگی نے ريزدن مين بانڪ ديا تھا

تم نے اُن کو یک جان کر دیا اود میری ذندگی م پ سکون کی شیخ مرمیا دی

روادی یای می در در ایک می در در بیر انگیز کتاب نه بیرتی اگراس کا خالق ایک معمولی شاعر موتا ۔ یہ اس قدر حربت انگیز عنا عرشعر سے میر بھی نه جوتی اگراس کا مترجم قدرت زبان و بیان سے عادی ہوتا ۔ یہ لیفینیا اُدو کے کامیا ب شعری متاجم میں ایک اضافہ کا حکم دکمتی سے جس کے لئے ڈاکٹر غیاف مِترلتی لائق مبادک باد ہیں ۔

> حیدرآباد ۲۳<sub>۸</sub> ماد**ح <sup>۱۹۵</sup>۰**

واكثر مسعود ين

شاعری کائر جرائی جزید ہوناگر در گھی ہے احدنا تھی تعلیقی ذبان کے نقید المثال ہونے کا ایک شہوت یہ گھی ہے کاس کا ایک شہوت یہ گھی ہے کاس کا ایک شہوت یہ گھی ہے کاس کا ایف طرح کا ایک شہوت جو کاس کا ایک شہوت کا سے کے طور در یہی شہوت عرفے کے ایک کے ایک کا سے کے ایک کا ایک کا

نا بوچير حال مراجوب خشك محرا بول كاكر أكسيسي كاردان نه بوا. كونى تحجى لفظ مشكل ياناما نوس منهي بهريكن اسكه عيى PARAPHR كى مختلف مسكليس ويعيم المرى كيفيت مت لوهيو على قر حنكل كى وه سولهى لكرى بون حميكواك لكاكه فاخله حلى وياله ٢ - ميرك بارك بي كيمون لوهمونين نوت كى نوت كالرى بون تعبكو جلاكر فافل وال يل كئر ٣. ميراهال مذلو قبيه على المن الله الله المراكب المعرار . حبيمة ك نكاكر كاروان المسكر المرهدكيا تینول شکلیں به ذارت فرداتنی عبوندی منہیں ہیں لیکن شعرے ماسے رکھنے تر بالكل بي جان علوم بون بير اوراً أيشعرب ناما لوس يا علامتي اظهار زياده بيريده مو تو PARAPIN أس كو بالكل ملياميث بى كردتيا بدي بي PARAP HRASE کا یہ عالم ہے تو دوسری زبان ہی ترجے کا کیا حشر ہوگا۔ میکن اس کو کیا کیا ہائے كه ووسرى نوبان كا تيمي رشاعي كوابني زبان سي ز توقي ميموقي بي سهى ،منتقل كرنابه مرصال اس سے مہتر ہے کہ ہم دوسری زبالون کی شاعری سے بالکل ہی ناواقف رہیں۔

بیں بچ نکہ تلگوزبان یا اس کے ادب کی دوایات سے بالکل واقف نہیں ہوں
اس لئے غیا ن صدیقی کے تراجم کی نو بیوں یا خرابیوں کے بادے بیں کچھ کہ نہیں مکتا
یہ خرد کہ سکتا ہوں کہ ہرزمانے اور مہر شاع کے ترجے ہیں اس زمانے کا اور تو دالس شاع کا دنگہ خود آتا ہے۔ مثال کے طور مربر بربرط باور محق اور ابرا ہمیم شکاللہ نے عم فی شغر اعلیٰ کا دنگہ خود آتا ہے۔ مثال کے طور مربر بربرط باور محق اور ابرا ہمیم شکاللہ نے عم فی شغر اعلیٰ الحف وص متنیٰ الولواس اور امراء القیس کے جو ترجے حال میں کئے ہیں۔ ان کی فضا قدیم

غیاف صدلی کے تراج کھی اردوکی نئی شاع کا مزاج رکھتے ہیں، لیتی بن کے کہ سنے بندوستان کے کہ سنے بندوستان کے کہ سنے بندوستان مناع کی میں وہ تمام عناح کم دبیش موجود ہوں گے ہوجد بدہ بندوستان شاع کی امتیازی صفات ہیں لیکن یہی ترجے اگر کھی پرانے خیال کے شاع نے کہ وقت ہوئے تو وہ عناح دب جاتے یا مسح ہوجاتے۔ موجودہ صورت میں ان نظموں کا مطالعہ ایک نوشگواد جربہ عناح دب جاتے یا مسح ہوجاتے۔ موجودہ صورت میں ان نظموں کا مطالعہ ایک نوشگواد جربہ تعالی مناع کی دوائی "فعم کی حدید شاع کی نہیں ہے بلکہ ایک فعال تخلیقی قرت کا اظہاد ہے اس کا سب سے اچھا بنوت ان کی بہترین نظموں مثلاً موفا سند رقعی بہاڈتم و غیرہ میں ملتا ہے شرائے بیکی منطام فطرت کی توجود تی کے نازک احساس کے میں بیا ہیں ایک فوش گواد اجنبیت ملتی ہے۔

میرے ذہین کی وادیوں کو سانس لیتے نم دوں کی انند کر بہت ہے برگ ختک کی مانند بولیاں اڑرہی ہی ہی دطونان ،

ایک ناذک نواب ہنس کی طرح بینے لگاہے (تم)

عیاند فا کی کرنوں سے بنا ہوا ہا ز تا دوں کے ہیروں سے بنے ہوئے ہا دئیرے منتظر ہیں دشیم کے موق ، ان تراجم کوشائع کرکے غیات صدیقی ہم سب کے شکر ہے کے مستی ہوگئے ہیں ۔

مستی ہوگئے ہیں ۔

مستی ہوگئے ہیں ۔

مستی ہوگئے ہیں ۔

ایک بحرموث عراد نراح کرسیدا ہوتا ہے اپنے ماحول کی بہتے سے متاثر ہوتا ہے بشیشندر شرمانے شاع انہ مُزاکتوں میے زیادہ ہِاڑلوی<sup>ں ا</sup>وادلیو*ں اگنگن*ا نی قی نوّن او**م طاحم ج**یسز سمندروں سے حیات انسانی کا تفایل کیلہے ایک یا برزنجیرے مہیدی انند نود کو عضب ناک موہر ں کے توالے کیا ' EPics کی جاند فی اورانسا فی امواج کے کف الود ہمندروں سے مرسل کی لہری التحى كرتا امدربيت برمنتسترسيب بإگنده ادلان كافورى صنددق ادر تهذبيب كي توى حلتي بهوي تتمعوں سے موضوعات کا انتخاب کرتاہے ان کی شاعری میں بچوں کی کرامبی بھی شامل ہیں ہو تاریخی سے ابھر رہی ہی، دہ ہواؤں سے متحرک بنوں میں صبا کے فیم گیسو تلاش کرتا ہے ادر سروکی سرسرامب میں ان کے نظریات کی سرگوٹی اجھرتی اور بالاً فرنظم بن جاتی ہے۔ ان کے نزدیک الدكي خود تى بى كيونكانسان ايى خوابون كى د ئىلسى برسدى كاددېنا بىكى شىدىندرىز ماكى تا كى میں درمعت نمیال نہابیت ادفع داعلیٰ ہے آج بمشکل دس ایسے شاع ہوں سے ہوان کے مقام تك پرنج سكتے ہيں۔"

> مهاکوی وشوانا کقرستیه نالاش دگیان پیچهانسامیا فته )

آئ لسانی اورعلاقائی ولوادی کھولی کرنے کے دور میں" نبیلم کے پ کھ کا دوسرا الدلٹن جھیپنا بڑا نوئش آئند ہے لسانی ادرعلاقائی ہم کہ ہنگی کی جانب یہ ردئن اور متبت اقدام ہے ڈاکٹر غیاش صدّلیق قابل سبارک یا دہی کہ مخوں نے تلگوے مشہور اوراہم متّاع مِنْ عِنْ مِنْ اللّٰهِ عَنْ مِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه " نیلم کے بنگھوں کا اددو " نزجہ ہے، نیخلینی نزجمہ ڈاکٹر غیاف صدلیق کی کا دش نے کر کا نتجہ ہے۔

غیاف صدلی اردو کی ایک معروف توش فکراور یختیمشن شاع بین ان کا تجوید کالیم آواد کارنگ اردو کی معموادب بین نایا سمقام کا حامل ہے ایک انجا ساع میں جب دوسرے شاع کوائی زبان بی و محالے تو دہ محن نفنگی ترجم نہیں دہتا۔ بلکہ بدات نود ایک دتیج تابیق کو بین و بنا میں دہتا۔ بلکہ بدات نود ایک دتیج تابیق کو بین حالیا ہے دیائے میں کا یہ کر برکئی صفیق کا یہ کر برکئی صفیق کا یہ کر برکئی صفیق کی مدد سے ہم ایک ایم مهندوستانی زبان کے حدید تابی کا ایک ایک ایک ایم مهندوستانی زبان کے موجودہ معیاد اور مراب کو سمجھ سکتے ہیں اس کی مقبولیت دوسری زبانوں کے اوب سے ہمسادی برمی ہوئی و بین کا بنوت ہے اوب کے اوب سے ہمسادی برمی ہوئی و بین کا بنوت ہے اوب کے اوب سے ہمسادی برمی زبانوں کے اوب سے ایک نوش آئین دوسری زبانوں کے اوب سے سے شناساہوں ۔ غیاف صدلی فی اس کھا ظسے ایک نوش آئین در روستی نبانوں کے اوب سے سیک نوش آئین کے اوب سے ایک نوش آئین کے اوب سے ایک نوش آئین کی دوسری زبانوں کے اوب سے سیک ناساہوں ۔ غیاف صدلی فی اس کھا ظسے ایک نوش آئین ۔

" نیلم کے بنگھ" کی اشاعت نہ حرف آند صابی دلین ہیں اورو اور تلکو کے مرمیان ربط بڑھا سے کا دسیلہ ہے۔ بلکہ لپورے ماک بین میں نسانی بک جہتی کو استواد کرنے کے کام میں ایک ابنی قدم تھی جا کتی ہے۔

ڈاکٹروسی انٹیز نیعۂ ناسفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 11

# مصنف كالمكركتابين

سهراب:

ینهوارنلاکے ترجے" سہراب درتم" پرایک طویل کلا یکی نظم جو ۱۵۵ میں جمیعی جو ۱۵۵ میں جو ۱۹۵۱ میں جمال کا سیار در ا

رىتوگھوش : دىوىموں كاپكار

ایک طویل نظم دو ۱۹ ۲ میں تھیں ' دیباہے کوی عمراٹ وشوا نا تھ نتیا ماران کا تحریرکر دہ ہے اور جس کا انگریزی ترجمہ را حکم اری اند را دصنراج گرنے کیا ہے۔

نروڈ ومکشترالو: (آدم اور تاریے) مضامین کامجوع جو ۱۹ ۲۹ء میں شائع ہوا۔

ش**نوداشی** : والمیکی کی را مائٹ کی شریح جو <mark>۱۹۲۵ء سرچ</mark>یی، دیب چ گندے را ؤمرکارے نے لکھا ہے ۔

سورنا ہمیا: دسنہی نس ) سرشابعث کی سنگرت کلائیکی " نیساد صب چریتا "کا خلاصہ چوبی ہے ہیں جھیا۔ سامتی کوموطری: دادب کی جاندنی) کلائی ملکوشعراءاوران کی تخلیقات پرشم علمی مفاین کا بھرع جو 1979ء میں اشاعت پذیر سوا -

ا و مالو: الطه منامن برتل كتاب جو <sup>19 19</sup> ميسي -

بک لو: دیرندے ابتدائی مختفظوں کا مجموع جوالا اعم

وبهوالا: دگرب ) مختصر مهانیون کامجموعرص کابیلاایڈلیشن <sup>۲۷</sup> ۱۹۹۹ میں جیمیا اور دوسرابھی جھپ سیکا ہے۔

میسلودر بارو (بادلول ین دربار) ایک ڈرا مرجو <sup>۱۹۱</sup> مین میں چھیا دوسے الیونین بھی شائع ہو حیکا ہے۔

**بيحبيوونود ني.** طنزپيومزاح نيظمين جن كاپهلاايديشن <sup>من 1</sup> ايم مي اوردوسرا مال *یں چھیا ہے۔* 

مشین جبوتستا (نیلم کرنکید) از در ترینظموں کامجموعہ جس کا ارد و ترجمہ ڈاکٹر غیاف صدیقی اور انگریز کی ترجمہ را جکماری افراد سنرلے کی ج نے کیا اردو سے مندی رمم الحظ میں لکھا گیا یہ مجموعہ ش<sup>یم و</sup> میں چھیا ملکو وانگریزی

کا پیش لفظ سری سری نے 'ار دو کا اختر حن نے اور مبندی کاڈاکٹ ہے۔ تیکنگ نے تحریر کیا ہے ۔

بودلىيىت. نرانىيى شاء بودلۇركى نظمول كانلگوتر جېرچومال بىرېپيا .

میگیه دو**ت :** (بادلون کاپیامبسر) کالیداس کامشهور کلاسیکی نظم کا انگریزی ترجمه جورا جکماری دصنراخ گیر کے تعاون سے کیا گیار

وشوا ولوئے جنا: (مطالعہ کائنات) مضامین کامجموع پیلاایڈیش تلافائیس جیپاا وردوسراعنقریب چیپے گا۔

من كريسربودو (دكمتاسورج) نظمول كالمجموعه